# آسان کہانیاں

افضل حسيرية

### فهرست مضامين

| ١٧ ي ي الاي ي        | المخطالله ميال كنام |
|----------------------|---------------------|
| ۷۔ روپے کے تھیلی۔۔۔۔ | ۲ گیند بلا          |
| rr5_^                | سر_امتحان           |
| ٩ سمجه دار کتا       | ۲ کور کا چھتے       |
| ۱۰ پڑی مار           | ۵_چھٹی              |

بسم الشرالزحن الرحيم

## خط الشميال كينام

ایک بچه تھائینائمنا۔ بیچے کا نام تھا اخر ۔ اخر یتیم تھا۔ اس کے اہم کئے تھے۔ صرف آلال تھیں۔

ایک دن کی بات ہے اخر مدر سے گیا۔ مدرسے کے سب بچوں کے پاس بڑھنے کھنے کا سامان تھا۔ اخر کے یاں کھ نہیں تھا۔سب کے کڑے اچھے تھے۔ اخرکے كبير يحظ پرانے تھے . اخر مغرببور تأكمر پرنجا۔

ائ نےرونی صورت رمیمی الوجھا۔

مير الل اكبول دور ميروب

اخر بولا۔ اح جان اسب کے آبابٹ ایھے جمہ افي جُول كے لئے اچھ اچھ كيرے برا سے بي- الکھنے پڑھنے کا سارا سامان لاریتے ہیں۔ ہمارے ابا کیوں نہیں بھیجتے ہا آپ پتر بتا دیں کیںان کو خطاکھوں گاہ بیٹا! دہ توم گئے " افی نے جواب دیا۔ « تو بھر ہم کو کماکر کھلاتاکون ہے ہی اختر نے پوچھا۔ « ہم کو سَب کھ اللہ میال دیتے ہیں " امی نے کہا۔ اختر بولا « اچھا اللہ میال کا پتہ بتا دد ۔ بیں ان کو خطاکھ دول یہ

امّی نے پتہ بتادیا ۔ اختر نے اللہ مبال کو خط کھا۔

پیارے السمیال! السّلام علیکم!
میرے پاس مذتو کتا بیں ہیں اور نظام دوات کیڑے بھی
کچھٹ گئے ہیں۔ آپ میرے لئے بیرسب چزیں بھیج دیں۔
ہمارے البّامر گئے۔ امی کہتی ہیں: یہم کوسب کچھ آپ دیتے
ہیں ایپ کوچھوڑ کرتم کس سے مانگیں ۔ فقط
ہیں ایپ کوچھوڑ کرتم کس سے مانگیں ۔ فقط

### اخرت خط بندكياا ورلفا فربية كما.

#### بخدمت جناب الشهيال مقام عرشس ملك آسمان



خطے کر ڈاک فانے پونچا۔ لیٹر کس یں ڈالنا جاہا



سوران اوبر عقا - باتھ پہنی نہ سکا ادھراُدھرد کھنے لگا - ایک بڑے میال ارہے تھے - اخر نے ان میال ارہے تھے - اخر نے ان میال آرہے تھے - اخر نے ان میال نے فیلم القین لیا ۔ پتہ دکھلا بوجھا خطین کیا لکھا ہے ۔ اخر نے میال ای

کے بھو نے پن پر مسکرائے ۔ گھرائے۔ ایک

جوڑا کیڑا بنوایا۔ پڑھنے کھنے کا مامان خریدا۔ تھوڑی سی مٹھائی کی ، اور لے کر اخر کے گھر پہو نچے۔ بولے آکیوں بیٹے اخر ! تم نے اللہ میال کو خط لکھا تھا۔ دیمیو اللہ میال نے تمہارے لئے کتنی اچھی چیزیں تھیجی ہیں ، اخر نے خوشی خوشی مر فھی سب چیزیں نے ایس اور اللہ میال کا شکراداکیا۔





گيند کلا

ظفر اور تمر دونول ساتھی تھے۔ ایک دل کی بات ہے، ظفر گھرمیں اکیلا تھا۔ امّی پڑوس میں طنے گئی تھیں قمر دوڑا دوڑاآ یا۔ لولا

آدُ المفر إ جلوگيند كل كميليل -

ظفرے پاس گیند بھی بلا بھی۔ بلا کمرے کے ونے میں رکھا بھا اگیندا آباری پر ظفردوڑ کر بلاے آیا۔ بولا گیند اور کھا بھا اور کا میں نہیں مکس طرح اتاری جائے پنجوں سے بل کھڑے ہوکر واتھ ایکایا،

ہے بی طرحے ہر رہ ہو طرح پھایا، بہنچ مذ سکا ملحن سے دوانیٹیں اٹھا لاہا، کے ادیر جمایا ۔ اینٹوں پر کھڑا

بَوْلَهِ بَهِرِ بَهِي بَيْنِي مُرْسَكا ـ پاس بَي أيك تَدِانُ فَى ﴿ وَوَلَاكَ

المُعَا لائے ۔ اب مجی ماتھ بذبينجا - قمربولا وظفر إلى لو بقے سے لڑھکا کر شح ظفرنے القرمیں بلا لیا، بُلاَ كَيندتك أينج كيا لرصكايا كيىدىنچ آرسى - ممرالمارى ر جائے کی پیالیال رکھی 🗗 تعیں ۔ بُلا اچانک چائے کی ایک پیالی سے مگراگیا۔ یمالی بھی نعے آری اور دش پر گرکر اوٹ گئے۔ ظفر ہکا ابکا کھڑا رہا ۔قمر نے كها ديكھتے كيام و - آ دُ چيكے سے بھاگ جليں - تمہاری افّی كو پتر مجی نہ یکے گاکہ بیالی کس نے توڑی۔ ظفرچپ چاپ کھڑا رہا قربير إدلا "كيا شامت آئي ہے ؟ پننے پر شکے كفرے أبو عاك كيول نهين يطقي ؟ ظفر بولا" میں تو نہیں جاتا ۔ امّی نہ جانے کس پر شک

کریں ۔ غلطی میری اور پٹ جائے دوسرا ۔ بیکننی بڑی بات موگی ۔

اتنے میں ائ آگئیں۔ ریچھا پیالی ٹونی ہوئی ہے اور ظفرمیال نیائی پر کھڑے آنسو بہار ہے ہیں۔ بیار سے برئیں "کیا ہوا بیٹے رو نے کیول ہو ، تم نے جان بوج کم تور ی نبیں ۔ بوٹ می توکیا ہوا ؟ اب آئندہ خیال رکھنا ؟ قرچکے سے سٹکنے والے تھے ۔ گھریہ دیکھنے کے لئے ڈک گئے تھے کہ انجی ظفر توروہ را دھے پڑیں گے۔ گروہاں تو کھے بھی نہیں . اتی نے ارانہیں اور ڈھارس بندھادی ۔



### إمتحاك

امتحان ہونے دالاتھا تمام بیتے خوب تیار ہو کرا کے سے کتاب سب نے فرفر سنا دی۔ ماسٹر صاحب نے جو سوال پوچھا۔ جھٹ بیٹ بتا دیا۔ کتاب کے ابک ایک لفظ کی سخے اور إملاخوب دیکھولیا تھا۔

ُ إِلَّا الْمَعَانُ مُونَ لِكَا اللهِ صاحب نے تمام بَجُوں كو اَسِّ صاحب نے تمام بَجُوں كو اَسِّ مِعِي بِعُمَا ديا ۔ بيج جانتے تھے كر إِلَّا لَهُ عَدَ وقت ايك دوسرے كى نقل نہيں كى جاتى ۔ دوسرے كى نقل نہيں كى جاتى ۔

تُعلم دوات تُعیک کرکے بیتے اِلا کھنے گئے فراکا کرنا مظمر لفظ وارث پراکر اٹک گیا۔ اسے یا دن رہا کہ " وارث " جی اِس " معیا" ت" سرائھاکرسوچنے لگا۔ آگے اصغر بیٹا منا مظمر کی نظر اصغر کی تختی پر پڑی۔ اس نے " ث " سے تکھا تھا۔ مظرکو مجی یاد آگیا۔ اس نے جھٹ کھ لیا۔ پھر سوچا، یہ استال کیا ہوا۔ میں نے تو اصغر کا دیکھ کر لکھا ہے۔ اس نے فوراً وہ لفظ کاٹ دیا۔

امتحان ختم ہوا۔ مار طرصاحب تمام تختیاں دیکھنے گلے بچوں کو خوب نمبردیئے۔ جب مظہر کی تختی دیکھی تو ہو ہے مظہر ا تم نے « دارت ، مقبک تو لکھا تھا۔ کاٹ کیوں دیا۔ اُب تو تمہارے نمبرک جائیں گے "

مظہر نے سارا ماجراکہ سنایا۔ ماسر صاحب بہت خوشس ہوئے۔مظرکو پورے تمبردے دیئے۔





شفیق ایک نٹ کھٹ بچہ ہے۔ شرادت اسے خوب سوھبتی ہے۔ نت نئ حرکت کرتاہے۔

ایک دن گیات ہے بچوں کی ٹولی کے ساتھ کہیں کھیلنے جار پاتھا۔ راہ میں ایک دیوار بلی۔ دیوار بیں ایک چھیدتھا۔ چھید میں بچھڑ تھا۔ شفیق کو شرارت سوجھی۔ اسس نے ایک ڈھیلا اکھایا اور چھتے پر دے مارا۔ بچے بجاگے شفیق بھی ان کے ساتھ بھاگا۔ خیراسس دن سب نچ گئے معظوں نے کچھ دور پچھپاکیا۔ خیراسس دن سب نچ گئے مجڑوں نے کچھ دور پچھپاکیا۔ بھر واپس لوٹ گئیں۔ ایک دن اُن سب کا گزر بھر اسی چھتے کے پاسس سے بھوا۔ سب نچ بچائرجا نے لگے۔ شفیق بولا:۔ سے بھوا۔ سب نچ بچائرجا نے لگے۔ شفیق بولا:۔

ایک نے کہا مجروں کا چھت چیرا یا سانپ کے بل میں باتھ ڈالنا ، یہ کہال کی بہادری ہے۔ یہ تو نادانی ہے۔ بہادری کھیل کے میدان یا کھاڑے میں دکھائی جاتی ہے۔

شفیق بجلاک مانتا۔ وہ توجیۃ چھیڑنا بہادری سمحمتا تھا۔
کر یکا ایک کرالیا اور چھتے میں ڈال کرخوب چھیڑا۔ بچے دورسے
کھوٹے تماشہ دبکور ہے تھے۔ بہت سی بھوٹیں چھتے سے تکل کر
شفیق کو چہے گئیں۔ چہرے اور سریہ توب خوب ڈیک ماڈے شفیق
دوتا چلاتا بھاگا۔

کھ در ربعداس کاچرہ موج کر گیا ہوگیا۔ بچے چڑا نے گھے شفیق مجانی بھال میں کتنے لڈو مجر رکھے ہیں یہ شفیق کی اب بہی چڑا ہوگئ۔ جب چھٹے کتا ہے تو بچے کتے ہیں:۔

، شفیق مجانی ؛ ذرابہادری کے کرتب رکھاؤ یہ شفیق شرا جا تا ہے۔ اس دن سے شفیق نے پیر کھی چھتا نہجیڑا



دوسرے دن دس بے ٹولی تیار ہوئی ۔ باغ بہنے مکی۔
مالی کو پیسے دیئے۔ بہت سے امردر نے۔ چاقو سے کاٹ
کر کھانے گئے۔ مزے مزے مزے کے امردد تھے۔ خوب پیٹ
بھر کھانے۔ کھاچکے تو سب نے پائوبند کرے رکھ دیے اور ادھر
اُدھر کھیلنے لگے۔
محودلا پروا تھا۔ کھلا چاقو وہی چھوڑ دیا۔ کھیل کھیل ہیں



پٹر پر پڑ صا۔ ڈالی کمزور تھی۔ ٹونی تو محمود نیجے گرے۔ جا قو پر با تھ پڑا۔ باتھ کٹ گیا۔ بہت بڑاز خم ہوگیا۔ ترترخون مكنےلگا۔

بیے محمرا محتے ۔ نسی نے زخم پر ماتھ رکھ کرخون روکناچا ہا كسى فياينا رومال ليدف دياء ممرفون مه ركار برابر مكلتار ما محود بے بوش ہوگیا۔

ية محود كو أعظاكر اسيتال لائے۔ داكھنے مرہم بنی كى بولاه رگ كك محرى معيك بوجائے كا۔ مرخون ببت نکل گیا ہے اسی لئے بے ہوش ہے۔ باہر سے خون يہنيانا ہوگا۔ نہيں توجان كاخطره سے يہ

"خون كبال سے بلے كا ؟ بيكوں نے يوجها ـ

واکر بو ہے "اگرتم سب اینا محور استحور انون رے در

#### 三とりはりょう

بچوں نے یک زبان ہوکر کہا۔

مہم سب تیار ہی آپ ہمارا خون ٹکال میں محود کی جان کسی طرح نیے جائے یہ

ڈاکٹرنے آلہ کگاکرسے کا خون ٹکالا۔ بچوں مے خوشی خوشی اپنا خون دیا۔ ڈاکٹرنے سوئی گاکر محمود کے جسم میں خون پہونچایا۔ محمود نے آنکھیں کھول دیں بچوں کی جان میں جان آئی فیشی خوشی سب گھر لوٹے۔





چڑیاکا بچہ

بھیں، برجس دو بہنیں تھیں۔ ابھی دونوں تعقی متی تھیں۔
ایک دن کی بات ہے، دونول صحن میں کھیل رہی تھیں۔ اجانک
چڑبا کا ایک بچے صحن میں آگرا۔ برجیس نے دُوڑ کر کیڑ لیا۔
بولی " میں تو اس کے ئیریں دھاگا با ندھوں گی بھے دھاگا

بوی " ین تو اس نے بیرین دھا ہا بدھوں ی بھردھا ہ پکو کرخوب اڑا وک گ یہ

انے ہیں بہت سی چڑیاں اکمظی ہوگئیں ۔ بچوں چوں چا۔۔ نگیں۔ بچ برجیس کے القدیں چپ سا دھے کانپ ر الحقا۔ بلقیس نے دیجواد دری ہوئی ان کولی۔

" چھی چھی اہم بے چاری کوئنگ کررہی ہو! دیکھواس کی مال چوں چوں کورہی ہے۔ یہ دہی گوریّا تو ہے جس نے ہماری چست میں گھونسلا بنا یا تھا۔ اب تک بچے ننقے مُنے تھے۔اڑنا جانتے نہ تھے

اب اس کی امی اران سکھا رہی ہیں تو تم پُرِیں دھاگا باندھوگ. اس کے بھی تو ہم پُرِیں دھاگا باندھوگ. اس کے بھی تو ہماری طرح جان ہے۔ تمہارے پُریں اگر رستی با ندھ کر کھینچا جائے تو کتنا دکھ ہوگا در امی تمہارے لئے کتنی بے چین ہو ل گ۔ مدی بنو! اسے چھوڑ دو ؟

برجیں ، مانی۔ بلقیس کے سمجھانے پر بھی دہ اُڑی رہی۔ بلقیس نے صحن کی دیوار سے لگا کر ایک چار پائی کھڑ ی کی برجیس کے ہاتھ سے بچھین لیا۔ چار پائی کی مدد سے ادپرچڑھ گئی اور بچتے کو دیوار کی منڈیریر رکھ آئی۔

چۈپوں نے چوں چوں کر نابند کر دیا۔ اپنے کئے کو پھرسے الرا

## رویہے کی ملی

ننے منے دد جائی تھے۔ دولوں ایک مدرسے ہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے مدرسے کی چھٹی ہوئی۔ دولوں نے دولوں نے دولوں نے اپنے بستے لئے ، گورودانہ ہوئے۔ ہمنستے کھیلتے جار ہے تھے۔ اچانک ننھے کی نظرایک منی بیگ پر پڑی۔ منی بیگ بیچراہ میں پڑاتھا۔



نہ جانے کس کا ہے ہ اس یں تو روپیے رکھےجاتے ہیں ہو مُنے نے منی بیگ سے لیا۔ کھول کر دیکھا۔ اس میں کئی فانے تھے کسی میں نوٹ رکھے تھے کسی میں روپے پیسے ، ایک فانے میں ایک تصویر تھی تصویر کی ایشت پر لکھا تھا۔

> من موہن۔ بی۔ اے۔ بی۔ نی میڈ ماسٹر۔ ڈی۔ اے۔وی اسکول

پتر ریکھا دونوں سمجھ گئے۔ ہو نہ ہویہ بیگ انہی کاہے۔ مُنے نے کہانہ

" میں نے ڈی۔ اے۔ وی اسکول دیکھا ہے۔ پہمانے راستے میں پڑتا ہے۔ چلیں ان کا پتر لگا کر دے آئیں۔وہ بیجادے بہت پرلیشان ہول گے "

دونوں ڈی۔ اِے۔ وی اسکول پہویخے۔ چراسی سے پتہ پوچھا۔ پہلے تو اس نے بتانے سے انکارکیا۔ تمرجب آنے کاسب بتایا توچراسی انہیں ہیڈ اسٹر صاحب کے پاس مے گیا۔ منی بیگ ہیڈ اسٹرصاحب ہی کا تھا۔ بچوں کی ایمان داری سے دہ بہت خوش ہوئے۔ دونوں کی بڑی تعرف کی دونوں کے مرفول کے میں معانی کے لئے پیسے دینے گئے۔ گر دونوں نے بیسے دینے گئے۔ گر دونوں نے بیسے لینے سے الکارکردہا۔





بیوں کی دو ٹولیوں میں نیچ تھا۔ بڑے زوروں کی گیندکھیلی جارہی تھی۔ تمام بیٹے کوشش کرر ہے تھے کہ اپنی طرف کول ہونے سے بیائیں۔ اوردوسری ٹولی کی طرف کول کردیں۔ گیندکے لئے کے تھاکہ پیرسے بڑھائی جائے گی۔ کول پر کھڑے ہونے والے کے سوا اورکسی کو ہاتھ سے گول پر کھڑے ہونے والے کے سوا اورکسی کو ہاتھ سے گیند جھورنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر خلطی سے سی اورکا ہاتھ گیند سے چھوجا تا تو فورا داؤں لے لیا جاتا۔ بڑی دیرتک کھیل ہے تاریکا جوڑ تھا۔ مذیبے ہادے ہڑی دیرتک کھیل

کھلاڑلوں میں ایک بیٹے کا نام سعید تھا۔ سعید بڑی بہادری سے کھیل رہا تھا۔ میں کی وجہ سے ہر بیٹی میں جوش مجا مر سعید میں سب سے زیادہ تھا۔ وہ پوری کوشش کرر ہا تھاکہ اپنی طرف گول نہ ہونے دے اور دوسری او لی ار جائے۔

السلاکا کرنا آیک بارگیند بڑی سے سعید کی ٹولی کی طف بڑھی۔ سعید دوڑ کر روک رہا تھا۔ گیندگول کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سعید نے ہرطرح گول بچانے کی کوشش کی بہادری کے فوب فوب کر تب دکھائے۔ گران جانے میں گیند اس کے باتھ سے چوگئی۔ سب بچے کھیل میں گئے تھے۔ گیند اس کے باتھ سے چوگئی۔ سب بچے کھیل میں گئے تھے۔ کچھ گول کرنے کی فکر میں۔ گیند کو ہاتھ گئے کسی نے نہیں دکھا۔ گول بچانے کی فکر میں۔ گیند کو ہاتھ گئے کسی نے نہیں دکھا۔ گول کے پاس داؤں سلنے کا مطلب یہ تھاکہ گول بھیاں داؤں باتھا ہوں تو گول ہوا جاتا ہے اور ہماری لڑی ہارجاتی ہے۔ نہ بتاؤں تو نے ایمانی ہوگی۔

آخروہ ہارجیت کی پرواکئے بغیر جلّا انتظار گیند میرے ہاتھ سے چھوگئی آپ لوگ داؤل نے لیس یہ

روسری ٹولی کے بچول نے گول کے پاس داؤل لیا۔ایک

ا چھے کھلاڑی نے ایسی چوٹ تگائی کہ گیندمیدھی گول میں پہونچی کوسٹس کے با وجود سعید کی ٹولی بارگئ۔

کھیل ختم ہوا ۔ سعید کی ٹولی کے بچول نے سعید کو بڑا بھلا کہنا شرد ع کیا۔ بولے ہے ہتا یا نہ ہوتا تو آج ہم نہ ہارتے بتانے کی فرورت کیا تھی۔ کون دیکھنے گیا تھا۔ اس دن کبڈی کے بیچے میں بھی تم نے جھٹ کہدیا تھا کہ ہال میر چیم سے اس کا ہاتھ چھو گیا۔ حالانکہ ہم لوگ قائل کر بے گئے تھے کہ نہیں جھو کسا ہے۔

سید اولا فی ایم اول می عیب الا کے ہو۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ جیتے کے لئے میں ہے ایمانی کرتا یا جھوٹ اولتا ۔ چھی چھی الا رک جیت کے لئے ۔ بہادری جیت کے لئے ۔ اتنا بر آپاپ میں کیوں کرنے لگا ۔ بہادری سے کھیلنا اور بات ہے ۔ میں نے کھیلنے میں تو کوتا ہی نہیں کی ۔ بے ایمانی کر کے جیتنا بہاوری نہیں بردلی ہے یہ ایمانی کر کے جیتنا بہاوری نہیں بردلی ہے یہ

سعیدکی بات شن کرتمام بی شرمنده ہوگئے۔ ملامت

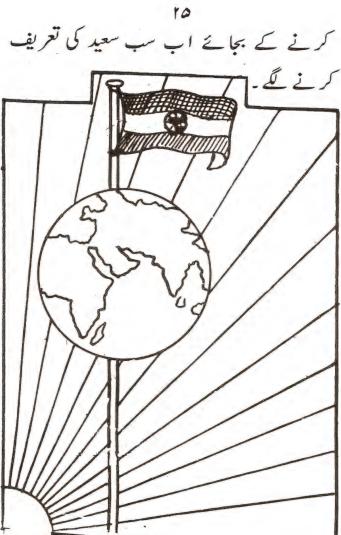

## سجهراركتا

ہمارے بڑوس ہیں ایک دارو غرجی رہنے ہیں۔ ان کے گھر ایک کتا اللہ داروغ جی کے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں ہولیتا ہے۔ کرتے ہیں ہولیتا ہے۔ کتا مات بھر بہرہ دیتا ہے۔ گھر کے چاروں طرف دوڑ تا بھر تا ہے۔ گھر کے چاروں طرف دوڑ تا بھرتا ہے۔ ہرانے والے بھرتا ہے۔ ہرانے والے یر بھون کا ہے۔ ہرانے والے یر بھون کتا ہے۔ ہرانے والے یر بھون کتا ہے۔



جاؤتو ملتاہے۔

ایک دن کی بات ہے، میں مدرسے سے توف رہاتھا۔ کتے

کو دیکھا بچ راہ میں بڑا تھا۔ میں نے کہا "کیوں جی ا
میں جب ادھر سے گزرتا ہوں ، تمہیں یہیں بڑا دیکھتا
ہوں۔ میج مدرسے جار ہاتھا تب تم یہیں بڑے سے۔
اس وقت لوٹا توتم یہیں ہے۔ اخرتم دن بھریہاں کیوں
بڑے دستے ہو ہ

کتے نے دم ہلائی۔ میرا بیر چائے کے لئے آگے بڑھا۔ میں ذرا پیچے ہٹ گیا اور کہا " دیکھو دور سے بات کر و۔ تم نجس جانور ہو۔ میرے کپڑے پلید ہو جائیں گے۔ تمہارا لعاب نا پاک ہے۔ ناپاک کپڑوں میں میری نماز کیسے ہوگی۔ "

کتا وہیں رک گی بولا " میاں سنو، میں بہاں بے کار نہیں بڑا رہتا ۔ بڑے بڑے بڑے مراکام کرتا ہوں یہ میں پر کفتار ہتا ہوں کہ میرے محلہ میں کون کو ل بچے بھلے ہیں ادر کون بڑے ۔

" وه كس في بل في يحف إدها.

کتے نے کہا " بو پچے اچھے ہوتے ہیں وہ تواپنی داہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے باکل نہیں چھڑتے۔ گر بُرے بچے بلا وج چھڑتے تی گر بُرے بچے بلا وج چھڑتے ہیں۔ کبھی دُور ہی کہ بی کہ اس کی سے دُسے کے بیت ہیں۔ اپنے محلے کے بچے ہیں، اس لئے ہیں ساف کر دیتا ہوں۔ اگر یو نہی چھڑتے دے تو ایک دن کاٹ کھا دُل گا۔ پھر جُھی کا دودھ یا دا جائے گا۔ ایک دن کاٹ کھا دُل گا۔ پھر جُھی کا دودھ یا دا جائے گا۔ ایک دن کاٹ کھا دُل گا۔ پھر جُھی کی دودھ یا دا جائے گا۔ اور چھا یہ تو بتا دُل تم نے مجھے کیسا یا یا۔۔ ہے شیں انہ جھا یہ تو بتا دُل تم نے مجھے کیسا یا یا۔۔ ہے شیں نے پچھے کیسا یا یا۔۔ ہے شیں نے پچھے کیسا یا یا۔۔ ہے شیل

"تم توبہت مجھنے مانس ہو یہ کتے نے جواب رہا۔ تم روز ادھرسے گزرتے ہو۔ تعبی مدرسے تعبی مسجد تعبی بازار۔ گر مجھ کو تعبی نہیں چیڑتے۔ اینے کام سے کام رکھتے ہو۔ راستہ کاٹ کرنسکل جاتے ہو "

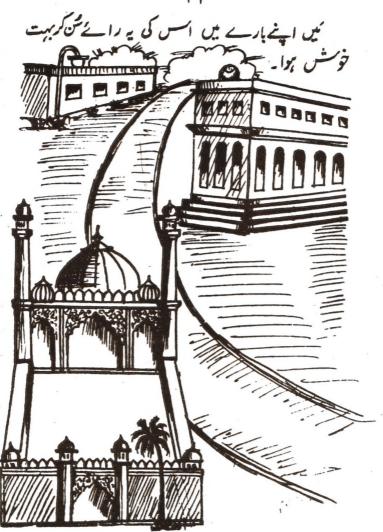

### چری مار

ایک چڑی مارنے ایک چڑیا کبرای ۔ چڑیا تھی تونقی متی گرتھی بہت چالاک ۔ چڑی مارسے کہنے گئی:۔

میال چرای ار ا مجمع ارکرتم کیا پاؤے انتخاص جان!

بس ایک بونی گوشت · اس سے تمہارا پیٹ کب عجرے علی ۔ تم مجھے چھوڑ دو توہی تین باتیں ایسے گر کی بتاؤں۔۔۔

کہ مان کو تو بہت بڑے آدمی بن جاؤی

چڑی مار نیار ہوگیا۔ چڑیلے کہا " بہلی بات توتہا اسے ہاتھ پر بیٹھ کر بتاؤں گی۔ دوسری دیوار پر بہنچ کرا در تیسری بات اس وقت بتاؤں گی جب اڑ کریٹر پر جابسیٹھوں۔

چرای مار نے اسے چھوٹ دیا ، چرایا اُڑ کر اس کے ہاتھ پر آبیٹی اور بولی «اک مونی بات کا معی یقین مذکر تا یا یہ کمہ کر چڑیا بھرسے اُ ڑی اور دیوار پر جابیقی لولی:۔ و دوسری بات یہ کہ جو چیز اِتھ سے جاتی رہے اس کا عم کمرنا ؟

یہ کہ کر چڑیا دیوارہے اُڑی پٹر پر جاہٹی تھوڑی دیر چوں چوں کیا۔ بھر ذرا بھریری لی ادر کینے گئی :۔

و میال چڑی مار اِتیسری بات بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک عجیب بات سناتی ہول ۔

«میرے بیٹ میں ایک بڑا سائعل ہے تم یاتے تو مالا مال ہو جاتے یہ

یا می کرچڑی ماریمت بھیتایا۔ بائے بائے کرے گا جڑیا نے اس کو روتے دیکھا تو ہوئی۔ کیوں کی ؛ ابھی ہیں نے تہیں سمجھایا ہے کہ ان ہوئی بات کا بقین ذکرنا۔ میری چوٹی سی جو پنج ہے۔ کیں بڑاما تعل کیسے لگل سکتی ہوں۔ دوسرے ہیں تمہا ہے۔ بات کا بھر تمہارا بھیتانا اور رونا کیسا ؟ میں نے مہیں بتایا تھا کہ جو چیز باتھ سے جاتی رہے اس کا غم ذکرنا یہ

چڑی مارکو اپنی بھول پرشرم آئی۔ بولا « مجھ سے خلطی ہوئی اچھا ابتیری بات بتاؤی ا

چڑیا ہوئی "تم نے میری پہلی دو ہاتوں پر کب عمل کی اج تنیسری کھی بتا دوں۔ ایسے نادان کو اچھی ہات بتانے سے کیا فائدہ مجو اس پر عمل مذکرے " یہ کہ کرچڑیا بھر سے اُرٹری ارد آنکھوں سے او جمل ہوگئی۔

